## خلع میں شوم کی رضا مندی و عدم رضا مندی اور یک طرفه فیصلے کی شرعی حیثیت Khula with or without Husband's Consent and Ex-party Judiciary Decision as per Shariah

\* ڈاکٹر فرحت جبین

## Abstract:

This research paper will discuss the position of khula in case of without husband's consent or with husband's consent. All jurists and scholars unanimously said that khula is purely a transaction between husband and wife and which entirely depends upon them. Neither party is to compel to another party to implement khula. There should and must be basically hatred or aversion on the part of one or both of the parties pertaining to a strong wish to annul the marriage contract or any other feeling to produce such an effect. The present study is aimed to focus exceptional position of women in Islamic jurisprudence in order to formulate certain conditions of khula and its implementations. Conditions have been made clear in Islamic jurisprudence. In case of without consent of husband, the jurists have difference of opinion. If husband is not ready to give his consent, judiciary can give unilateral decision without his consent.

شرعی معاملات کی طرح خُلع بھی ایجاب و قبول کے ذریعہ انجام پاتا ہے۔ تمام فقہاء اور مجہدین کااتفاق ہے کہ خلع شوم اور بیوی کاایک باہمی معاملہ (Transaction) ہے جو فریقین کی رضا مندی پر موقوف ہے۔ چنانچہ کوئی فراق دوسرے کواس پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر شوم زیادتی کا مر سکب ہو تو تقریبًا تمام فقہاء کا اتفاق ہے، اِس صورت میں اِسے چاہیے کہ وہ معاوضہ کے بغیر بیوی کو طلاق دے دے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

' وَإِنْ أَرَدَتُمُ اسْ تِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَ انَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَ ارًا فَ لاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ مُجْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً'' \

\* اسٹنٹ پروفیسر الحمد اسلامی یو نیورشی ، کوئٹہ ،اسلام آیاد کیمیس

ترجمہ: اور اگرتم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سامال دے چکے ہو تواس میں کچھ مت لینا، مجھلاتم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنامال اِس سے واپس لوگے؟

الله تعالیٰ نے اِس آیت میں مہر کو واپس لینے سے منع فرمایا جو شوم اِسے دے چکا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے اِس آیت اِس ارشاد سے تاکید کی: الله تعالیٰ نے اِس نہی کی اپنے اِس ارشاد سے تاکید کی: اَنَّا خُذُو نَهُ مُحْتَاناً وَإِنْهَا مُبِيناً. ۲

اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"ُ وَلاَ تَعْضُ لُوهُنَّ لِتَـُدْهَبُواْ بِبَعْضِ مَـا آتَيْتُمُـوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَـةٍ مُّبَيِّنَةٍ""

ترجمہ: جو کچھ تم نے اِن کو دیا ہے اِن میں سے کچھ لے لوانہیں (گھروں میں) مت روک رکھنا، ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہو ں (تو روکنا نامناسب نہیں)

فقہاء اور مجہدین کا اتفاق ہے کہ یہ ایک باہمی معاملہ ہے ایسے مقدمات جن میں شوم خلع دینے پر رضا مند نہ ہو تو ایسے معاملات پر فقہاء کے مابین اختلاف رائے پایاجاتا ہے کہ آیا شوم کی رضا مندی شرط ہے یا بغیر شوم کی رضا مندی میں سے یک طرفہ عدالتی فیصلہ سے خلع حاصل کیا جاسکتا ہے۔جب کہ آیت خلع:

"أَن يَخَافَ اللَّا يُقِيمَ الحُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَ الحُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"

''اگر زوجین کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدول کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت (شوم ) رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونول پر کچھ گناہ نہیں یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اِن سے باہر نہ نکلنا اور جو لوگ اللہ کی حدول سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہ گار ہول گے ''۔

اِس آیت کی تفسیر میں فقہاء اور مفسرین نے اپنے اقوال پیش کئے ہیں: آیت فیمسا افتداء کا افاظ بھی قابلِ غور ہیں۔ اس میں بدل خلع کو فدیہ اور عورت کی ادائیگی کو افتداء کہا گیا ہے۔ ابن قیم کی رائے میں خلع ایک عقدِ معاوضہ ہے۔ جس میں فریقین کی رضا مندی شرط ہے۔ یہ معالمہ بہ اتفاق ایک معاوضہ ہوتا ہے۔ جس میں فریقین کی رضا مندی الزمی شرط ہے اور کوئی فریق دوسرے کو اس پر مجبور نہیں کرسکتا۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ آنخضرت الیا گیاہی جو خلع کا نام فدیہ رکھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں معاوضہ کے معنی یائے جاتے ہیں۔ اِس کیے اس میں زوجین کی رضا مندی کو لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ م

مولانا اشرف علی تھانویؒ اِس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ ( بیویوں کو چھوڑتے وقت اِن سے ) کچھ بھی لو ( گو وہ لیا ہوا)اس (مال) میں سے کیوں نہ ہو۔ جو تم ہی نے ان کو مہرمیں دیا تھا مگر ایک صورت میں البتہ حلال ہے۔ وہ یہ کہ کوئی میاں بیوی ایسے ہوں کہ دونوں کو اختال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو ادائے حقوقِ زوجیت میں قائم نہ کر سکیں گے، سو اگر تم لوگوں کو (یعنی میاں بیوی کو) یہ اختال ہو کہ وہ دونوں ضوابطِ خداوندی کو قائم نہ کر سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہو گا ۔اِس (مال کے لینے دینے) میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے۔ ا

ابو بکر جصاص فرماتے ہیں: اگر خلع کابہ اختیار حاکم کو ہوتا کہ وہ جب دیکھے کہ زوجین حدود اللہ کو قائم نہ کریں گے ( تو خود نکاح فنخ کر دے ) خواہ زوجین چاہیں یا نہ چاہیں تو آپ جمیلہ اور ان کے شوہر سے اس معاملے میں کچھ نہ پوچھتے اور نہ شوہر سے یہ کہتے کہ تم اُن سے خلع کرلو بلکہ خود خلع کر کے شوہر کا باغ اُن کو لوٹا دیتے، چاہے وہ دونوں انکار کرتے یا اُن میں سے کوئی ایک انکار کرتا۔ ک

امام سرخسیؓ کی رائے میں "خلع حاکم کے پاس بھی جائز ہے اور حاکم کے بغیر بھی، اس کے درحاکم کے بغیر بھی، اس کی ساری بنیاد باہمی رضامندی پر ہے اور یہ معاوضہ لے کو طلاق دینے کے حکم میں ہے، شوم کو طلاق دینے کاحق حاصل ہے۔ ^

اگر زوجین کے مابین خلع کے معاملات گھر میں ہی طے ہو جائیں تو جو پچھ طے ہواتھا وہی نافذ ہو گالیکن عدالت صرف اس امر کی تحقیق کرے گی کہ آیا فی الواقع یہ عورت

اس مرد سے اس حد تک متنفر ہو چکی ہے کہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکی تو اس کی تحقیق ہو جانے پر عدالت کو اختیار ہے کہ حالات کے لحاظ سے جو فدید چاہے تجویز کرے اور اس فدید کو قبول کرکے شوم اسے طلاق دے دے۔ ۹

فقہاء و مجہدین کی آراء اِس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خلع صرف میاں ہوی کی باہمی رضا مندی سے ہو سکتا ہے اور ان میں سے کوئی فریق دوسرے کو اس پر مجبور نہیں کرسکتا جیسا کہ امام شافع کی رائے میں خلع طلاق کے حکم میں ہے، لہذا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے کی طرف سے طلاق دے چنانچہ باپ، آقا، سرپرست اور حاکم کو یہ حق حاصل نہیں۔'ا

ابو اسحٰق شیرازی کھتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ اخلع) باہمی رضا مندی سے عقد نکاح کو ختم کرنے کا نام ہے جو ضرر دور کرنے کے لیے مشروط ہوا ہے لہذاجہاں کسی فریق کو ضرر نہ ہو وہاں (بدرجہ اولی) جائز ہے۔"

## خلع كاجواز اور عدم جواز:

جمہور فقہاء کا اتفاق ہے کہ خلع باہمی رضا مندی کے ساتھ جائز ہے بشر طیکہ عورت کے مال کی ادائیگی پر راضی ہونے کاسبب مرد کی طرف سے اسے تنگ کرنانہ ہو۔"

ابنِ قدامہ کی رائے میں بیہ عقدِ معاوضہ ہے۔ لہذا اِس کے لیے عاکم کی ضرورت نہیں جیسا کہ بیج اور نکاح دوسری طرف خلع باہمی رضا مندی سے عقد کو ختم کرنے کا نام ہے لہذا یہ اقالہ (فنخ بیج) کے مشابہ ہے۔"

خلع میں شوہر کی رضا مندی اور عدم رضا مندی پر فقہاء کے دلائل ذکر کئے گئے ہیں۔ وہ فقہاء جو خلع میں شوہر کی رضا مندی کو مشر وط قرار دیتے ہیں تو وہ دوسرے معاملات کی طرح خلع کار کن بھی ایجاب (offer) اور قبول (acceptance) کو قرار دیتے ہیں۔ مثلًا امام کاسائی کی رائے میں ''خلع کا رکن ایجاب و قبول ہے۔ کیونکہ یہ معاوضہ کے ساتھ طلاق کا معاملہ ہے۔ لہذا بغیر قبول کے علیحدگی واقع نہیں ہوگی۔"ا

خلع میں شوہر کی رضا مندی کامسکلہ مختلف فیہ ہے۔ پاکستان کے عدالتی فیصلوں میں خورشید بی بی فلم میں شوہر کی رضا مندی کامسکلہ مختلف فیہ ہے۔ پاکستان کے عدالتی فیصلوں میں جن فقہاء بی PLD 1976 سپریم کورٹ پر جسٹس ایس اے رحمان نے اِس اختلاف پر تبصرہ کیا اس میں مندرجہ ذیل آراء سامنے آئیں۔

(i) تمام ائمہ کااس پر اختلاف ہے کہ اگر عورت اپنے شوم کی بد صورتی یا سوئے معاشرت کی بناء پر نا پیند کرتی ہو تو اِس کے لیے جائز ہے کہ وہ شوم سے معاوضہ پر خلع کا معالمہ کرے اور اگر نا پیند یدگی کی کوئی وجہ نہ ہو اور زوجین بلا وجہ راضی ہو جائیں تب بھی جائز ہے اور مکروہ نہیں، البتہ اس میں امام زمری، امام عطا اور امام داؤر گااختلاف ہے۔ ان کی رائے میں اِس حلع صحیح نہیں ہے۔ اِس لیے وہ عبث ہے غیر مشروع ہے۔ ا

جسٹس ایس اے رحمان نے عمدۃ القاری کے حوالے سے امام مالک ، امام اوزائی اور امام اسلی کی اور امام اسلی کیا ہے کہ اِن کے نزدیک زوجین کے مابین مصالحت کرانے کے المام اسلی کیا ہے جاتے ہیں اِن کو تفریق کا بھی اختیار ہوتا ہے اور اگر وہ مناسب سمجھیں تو شوہر کی اجازت کے بغیر بھی تفریق کراسکتے ہیں۔ ا

آیت خلع میں لفظ ف ن حف تم میں خطاب أولی الأمر منکم سے مراد قاضی یا تم میں اختیار رکھنے والے لوگ مراد ہیں۔ جواس طرح کے نزاعی معاملات کاحل پیش کریں۔ اللہ میں اختیار رکھنے والے لوگ مراد ہیں اگر خلع طلاق کی قتم ہے توبہ قتم شوہر کی رضا مندی پر منحصر نہیں ہے۔ ۱۸

ان فقہی آراء سے ثابت ہوتا ہے کہ خلع کے حصُول میں شوم کی رضامندی لازمی نہیں ہے۔ جسٹس ایس اے رحمان نے جن فقہاء و مفسرین کے اقوال سے استدلال کیا ہے ان کے استدلال پر جسٹس تقی عثانی تجرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ امام مالک نے حکمین کو یہ اختیار دیا ہے لیکن امام ابو حنیفہ 'آمام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دوسرے تمام فقہاء کامسلک بھی یہی ہے کہ جب تک شوم حکمین کو اپناو کیل مختار بنائے اس وقت تک ان کو شوم کی مرضی کے بغیر تفریق کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ ان حضرات کا استدلال ہے ہے کہ قرآن کریم میں حکم جیجنے کا ذکر مندرجہ ذیل آبیت میں کیا گیا ہے۔

'وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّق اللهُ بَيْنَهُمَا ''ا

ترجمہ: اور اگر متہیں میاں بیوی کے درمیان کھوٹ پڑ جانے کااندیشہ ہو تم ایک حکم مرد کی طرف سے بھیجو، اگر وہ ایک عورت کی طرف سے بھیجو، اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالی زوجین کے اندر موافقت پیدافرمادےگا۔

مولانا تقی عثانی لکھتے ہیں کہ اِس آیت کاآخری جملہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ حکم زوجین کے درمیان تفریق اورعلیحد گی کے لیے نہیں بلکہ دونوں میں موافقت پیدا کرنے اور پھوٹ سے بچانے کے لیے بھیجے جارہے ہیں۔''

تقی عثانی امام شافع گی رائے کاحوالہ دیتے ہیں کہ جب زوجین کے در میان پھوٹ کااندیشہ ہو اور وہ حاکم کے پاس اپنا معالمہ لے جائیں تو اِس پرواجب ہے کہ ایک حکم شوہر کی طرف سے اور ایک حکم ہوں کی طرف سے ہوں تا کہ اِن کے معاملے کی تحقیق کریں اور حتی المقدور مصالحت کرائیں لیکن حاکم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ حکمین کو اپنی رائے سے شوہر کے حکم کے بغیر تفریق کاحکم دے اور نہ وہ عورت کا کوئی مال اس کی اجازت کے بغیر شوہر کو دے سکتے ہیں۔ پس اگر زوجین میں مصالحت ہو جائے تو بہتر ورنہ حاکم پر یہ واجب ہے کہ وہ فریقین میں سے ہر ایک پر دوسرے کے جائی، حالی اور ادبی حقوق واجبہ کی اوائیگی کا فیصلہ کرے اور اس کی دلیل بہ ہے کہ اللہ تعالی نے صرف یہ ذکر فرمایا ہے کہ ''إِن يُربِ دَا إِحْسُلاَ کَا فَیصلہ کرے اور اس کی دلیل بہ ہے کہ اللہ تعالی نے ارادہ کریں گے تو اللہ تعالی دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالی دونوں میں موافقت پیدا فرما دے گا)اور تفریق کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ ہاں البتہ حاکم کے لیے میں پند کرتاہوں کہ وہ زوجین سے کہے کہ وہ حکمین کے ہم فرمایا۔ ہاں البتہ حاکم کے لیے میں اپنا و کیل بنا دیں شوہر حکمین کو اس بات کا و کیل بنائے فیصلے پر راضی ہوجائیں اور دونوں انہیں اپنا و کیل بنا دیں شوہر حکمین کو اس بات کا و کیل بنائے کہ دہ اگر مناسب سمجھیں تو اپنی رائے کے مطابق کچھ لے کر یا بغیر کچھ لئے تفریق کر دیں۔ ا

موخر الذکرُ فقہاء اورُ علماء کے تبصرہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شوہر خلع کو قبول کر کے اور باہمی رضا مندی سے یہ مسلم حل ہو جائے تو اسلامی معاشرہ میں احسن طریقہ یہی ہو

گا مگر ایسے حالات جہاں شوم معاملات خلع پر رضا مند نہ ہو اور نہ ہی طلاق دینے پر آمادہ ہو اور عورت اپنی ازدواجی زندگی کو شوم کے ساتھ جاری رکھنے پر رضا مند نہ ہوتو اِن فقہاء کی آراء جو شوم کی رضا مندی کو شرط قرار نہیں دیتے۔ اِس پر قیاس کرتے ہوئے اِس مسئلہ کا حل پیش کیاجا سکتاہے۔ قانون جس کا کام اشخاص کے حقوق متعین کرنا ہے اِس پہلو سے بحث نہیں کرتا۔ وہ جس طرح مرد کو شوم ہونے کی حیثیت سے طلاق کا حق دیتا ہے۔ عورت کو بھی حق خلع دیتا ہے تاکہ دونوں کے لیے بوقتِ ضرورت عقد نکاح سے آزادی عاصل کرنا ممکن ہو۔ اور کوئی فریق بھی الیمی حالت میں مبتلا نہ کر دیا جائے کہ دل میں نفرت ہے۔ اِس و قت مقاصد نکاح پورے نہیں ہوتے جب رشتہ ازدواج ایک کلفت بن جائے جہاں عورتوں کے لیے عظی ہو وہاں شریعتِ اسلامیہ شوم وں کوہدایت کرتی ہے کہ جب عورتیں خلع کرناچاہیں تو انہیں روکا نہ جائے۔ خلع کا سب سے مشہور مقدمہ وہ ہے جس میں خابی بن قیس سے اُن کی بولیوں نے خلع کیا ہے۔ ان کی ایک بیوی جمیلہ بنت ابی بن سلول تھیں، انہیں خابی کی صورت نا پہند تھی۔ انہوں نے نبی کریم النی الفاظ عورت نا پہند تھی۔ انہوں نے نبی کریم النی الفاظ کے یاس خلع کے لیے مرافعہ کیا اور اِن الفاظ میں انہیں گا:

وما أعتب عليه في خلق ولا دين و لكني أكره الكفر في الاسلام ٢٢

ترجمہ: میں اس کے دین اور اخلاق پر کوئی حرف نہیں رکھتی مگر مجھے اسلام میں کفر کاخوف ہے۔

جب نبی کریم النافی آیم نے یہ شکایت سی اور فرمایا که ''اتردین علیہ حدیقت التی اعلیہ التی اعلیہ التی المحالیہ التی المحالیہ اللہ المحالیہ المحا

اسی طرح ثابت کی ایک اور بیوی حبیبہ بنت سہیل الانصاریہ تھیں۔ ابن ماجہ نے حبیبہ کے جو الفاظ نقل کئے ہیں ان سے معلوم ہوتاہے کہ حبیبہ کو بھی ثابت کیخلاف جو شکایت تھی وہ مار پیٹ کی

نہیں بلکہ بد صورتی کی تھی۔ اِسی طرح رہیج بنت معُوذ بن عفراء نے اپنے شوہر سے اپنی تمام املاک کے معاوضہ میں خلع حاصل کر ناچاہا، شوہر نہ مانا، حضرت عثمانؓ کے پاس مقدمہ پیش ہواحضرت عثمانؓ نے اِس کو حکم دیا کہ اِس کی جائیداد میں سے کچھ لے لے اور اس کو خلع دے دے۔ ۲۳

اِن روایات سے یہ امر متحقق ہو گیا کہ اِن عور توں کے دِل میں شوم کی طرف سے نفرت و کراہت بیٹھ چکی ہے تو آپ نے اِن کی درخواست کو قبول فرما لیا کیونکہ نفرت و کراہت کے ساتھ ایک عورت اور مرد کو جراً ایک دوسرے سے مسلک رکھنے کے نتائج دین اور اخلاق و تدن کے لیے طلاق و خلع کی نسبت زیادہ خراب ہیں۔ اِن سے تومقاصد شریعت ہی کے فوت ہو جانے کاخوف ہے۔ نبی کریم الی ایٹی ایک کے عمل سے یہ قاعدہ نکاتا ہے کہ خلع کا حکم نافذ کرنے کے لیے محض اس بات کا تحقیق ہو جانا کافی ہے کہ عورت اپنے شوم کو قطعی ناپند کرتی ہے اور اِس کے ساتھ رہنا نہیں جا ہتی۔

آثار وقرائن سے ثابت ہوتا ہے کہ نفرت وکراہت کی تحقیق کے لیے قاضی شرعاً کوئی مناسب تدبیر اختیار کر سکتاہے تا کہ کسی شبہ کی گنجائش نہ رہے اور بالیقین معلوم ہو جائے کہ زوجین میں اِس رشتہ کا قائم رہنا ناممکن ہے۔ عورت کواپنے شوہر سے بہت سے ایسے اسباب کی بناء پر نفرت ہو سکتی ہے جس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا تو سننے والا نفرت کے لیے کافی نہ سمجھے گا، لیکن جس کو اِن اسباب سے رات دن سابقہ پیش آتا ہے اِس کے دل میں نفرت پیدا کرنے کے لیے وہ اسباب کافی ہوتے ہیں۔

اُمتِ مسلمہ کے تمام افراد افہام و تفہیم کے لحاظ سے کیانیت نہیں رکھتے، ایسے معاملات میں شرعی عدالتیں اپنے فرائض سر انجام دے سکتی ہیں۔ قاضی یا حکمین کا کردار مسلم معاشر وں میں اہم کردار ادا کر تاہے۔ ایسے مقدمات جن میں زوجین باہمی رضا مندی سے خلع کا اطلاق نہ کر سکیں، تو قاضی کا کردار اس قانون کے اطلاق میں معاون ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ شریعت میں عائلی معاملات کی نزاعی صورت میں قاضی سے رجوع کی سہولت رکھی گئی ہے۔ شوہ کی خلع میں رضا مندی کی صورت میں کوئی متنازعہ صورت موجود نہیں ہوتی۔ مگروہ نزاعی معاملات جن میں زوجین معاملات طے نہ کر سکیں توعدالت سے رجوع کرنے کاجواز موجود ہے۔

ہر ذی شعور میں طبائع اختلاف موجود ہے جو بسااوقات شدید ترین صورتِ حال کاپیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں اِس لیے عورت کے حق خلع کو بھی کسی اخلاقی لحاظ سے مقید نہیں ہوناچا ہیے۔ کوئی طالب خلع عورت دوحال سے خالی نہ ہو گی۔ یا وہ فی الحقیقت خلع کی جائز ضرورت رکھتی ہوگی یا محفن ذواقہ ہو گی۔ اس لیے شوہر کی عدم رضامندی پر عدالتوں کو عورت کے داخلہ دعوی خلع پر حقائق کی بنیاد پر یک طرفہ فیصلہ جاری کرنے کا اختیار رکھنامعاملات کے سلجھاؤ کی طرف ایک قدم ہو گا۔ عورت کے میلانِ طبع اس طرف مائل نہ ہو تو بجز اس یک طرفہ عدالتی فیصلے کے اور کیاراستہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عرش کے دور میں ایک عورت کو آپ ایا گیا جوابی شوہر سے خلع کی طلب گار تھی، آپ میں ایک عورت کو آپ ایا گیا جوابی شوہر سے خلع کی طلب گار تھی، آپ سے اونٹوں والے باڑے میں بند کر دیا۔ پھر اسے بلا کو پوچھا، اب تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولی اے امیر المومنین! مجھے یہی تین دن تو آرام کے میسر آئے ہیں۔ اس پر حضرت عرش نے اس کے میسر آئے ہیں۔ اس پر حضرت عرش نے اس کے کان کے بندے پر کو۔ "اس کے کان کے بندے پر کو۔ "

ان حقا کُل سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کے ایسے حالات میں جہاں نفرت و کراہت اس درجہ موجود ہو اور شوم کی عدم رضا مندی کی صورت میں اگر یک طرفہ عدالتی فیصلوں یا قاضی کی مداخلت کو کلیۃ کا لعدم قرار دے دیاجائے توپھر عورت مجبورہوجائے گی کہ وہ اِس تعلق میں بندھی رہے۔ خواہ حدودا للہ پر قائم رہنا اِس کے لیے محال ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور مناکحت کے شرعی مقاصد بالکل ہی کیوں نہ فوت ہو جائیں۔ کیاشریعتِ اسلامیہ پر اِس بے انسانی کا الزام عائد ہو سکتاہے؟

 اُن کوُجدا کر دیا۔ اور یہی الفاظ اِس روایت میں بھی ہیں جو خود جمیلہ بنت ابی بن سلول سے منقول ہے اِس کے بعد یہ شبہ کرنے کی گنجائش نہیں رہتی کہ قاضی خلع کے معالمہ میں حکم دینے کا مجاز نہیں۔ در حقیقت خلع کے معالمہ میں عدالت کی اجازت کے جائز نہ ہونے کے جو ُ فقہاء قائل ہیں اِن کے نزدیک خلع کا معالمہ زوجین کی باہمی رضا مندی کے ساتھ اور دونوں میں سے ایک کے ایجاب اور دوسرے کی قبولیت کے ساتھ ہے۔ اِسی پر قیاس کرتے ہوئے اِس کے جواز اور ضانت کے لیے قاضی کی اجازت کی خبولات کے ساتھ ہے۔ جس طرح دوسرے معاہدوں کے جواز کے لیے کوئی عاجت نہیں جیسے وہ خلع کے جواز اور اِس کے درست ہونے کے لیے قاضی کی اجازت کی شرط نہیں لگاتے۔ امام احد کے نزدیک خلع جواز اور اِس کے درست ہونے کے لیے قاضی کی اجازت کی شرط نہیں لگاتے۔ امام احد کے نزدیک خلع مطان کے بغیر جائز ہے۔ امام بخار گی نے اِس کو حضرت عمر اور عثان سے روایت کی اور شرین اور ابن سیرین سے ملطان کے بغیر جائز ہے۔ امام شافع و اسحان اور اہل الرائے اسی رائے پر متفق ہیں۔ ۲۔ حسن اور ابن سیرین سے مامنہ ہے کہ خلع سلطان کے ذریعہ سے جائز ہے۔

جصاص نے إحکام القرآن میں سعید بن جبیرؓ سے روایت کیا ہے کہ خلع اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ (شوم ) اس کو نصیحت نہ کرے اگروہ نصیحت مان لے تو درست ہے ورنہ فریقین حاکم یاسلطان کے پاس معاملہ لے جائیں پس وہ ایک ثالث بنائے اِس (شوم ) کے خاندان میں سے اور ایک اِس (بیوی ) کے خاندان میں سے وہ دونوں حاکم کے سامنے بیان کریں جو پچھ وہ سنے اِس کے بعد اگر وہ فیصلہ کرے غاندان میں سے وہ دونوں حاکم کے سامنے بیان کریں جو پچھ وہ سنے اِس کے بعد اگر وہ فیصلہ کرے علیحد گی کا تو علیحد گی کرادے۔ اگر مفاہمت کا فیصلہ کرے تو مفاہمت کرادے۔ اگر مفاہمت کا فیصلہ کرے تو مفاہمت کرادے۔ اگر مفاہمت کا فیصلہ کرے علیحہ گئی خانو علیحد گی کو اور ہے۔ اگر مفاہمت کا فیصلہ کرے تو مفاہمت کرادے۔ اس کے در بعد جائز ہے۔ اس کی شرط لگانے کے لیے ایک آیت سے استدلال کیا ذکر کیا ہے کہ خلع کے جواز کے لیے قاضی کی اجازت کی شرط لگانے کے لیے ایک آیت سے استدلال کیا

ہے۔

'وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ """

"اگرتم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں عدم نبھاؤ ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے مقرر کے خاندان میں سے مقرر کر و وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو خدا ان میں موافقت پیدا کر دے گا ''۔

خوف کالفظ زوجین کے علاوہ دوسرے لو گوں کے لیے آیا ہے۔ اس

جمہورُ فقہاءِ جو سلطان یا اس کے نائب قاضی کی اجازت کے بغیر خلع کو جائز قرار دیتے ہیں وہ اس بات سے استدلال کرتے ہیں کہ طلاق حاکم کے بغیر جائز ہے۔ تو اسی طرح بھی جائز ہے۔ آیت کریمہ فَانِ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا الْهَ اللهِ مَانز ہے۔ آیت کریمہ فایِن میں مرادائمہ کی اجازت ہے کہ زوجین میں نزاع کی صورت میں ان کو واجبات کی ادائیگی اور دیگر معاملات خلع طے کر دینے چاہئیں زوجین میں نزاعی صورت میں لین اِس سے یہ مراد نہیں ہے کہ معاملہ ان تک لے جانے کی وجہ ان کی اجازت لینا ہے کہ خلع جائز ہو جائے۔ اُن

رہا یہ سوال کہ شوہر اس حکم کو محض مشورہ سمجھ کر ماننے سے انکار کر دے تو کیا عدالت اِسے جراً اپنا حکم منوا سکتا ہے؟ تو اِس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم الله ایکا ہو اور کسی راشدین کے عبد میں تو ایس کوئی مثال نہیں ملتی کہ آپ نے کوئی فیصلہ صادر کیا ہو اور کسی نے اس کی سرتابی کی ہو۔ نزاعی معاملات میں قاضی کو اختیارات دینے سے تمام معاملات کا ایک مشکم حل نکاتا ہے تو پھر ایک خلع ہی کا مسکلہ ایبا ہے جے عدالت کے اِس حق سے مستشیٰ قرار دیا جائے۔ فقہ اسلامی میں متعدد جزئیات ایسے ملتی ہیں جن میں عدالت کو اختیار دیا گیا تو خکم سے طلاق نہ دے تو عدالت یک طرفہ ڈگری کا اجراء کر سکتی ہے۔ کہ اگر شوہر اِس کے حکم سے طلاق نہ دے تو عدالت یک طرفہ ڈگری کا اجراء کر سکتی ہے۔ نوامی اور مجنون شوہر وں کے مسکلہ میں فقہاء کرام نے جو ضوابط بیان کئے ہیں اور جذامی اور مجنون شوہر وں کے مسکلہ میں خواجہدی تو نین مقرر کئے گئے ہیں ان پر خلاق اور مجنون شوہر وں کے مسکلہ میں جو اجتہادی تو نین مقرر کئے گئے ہیں ان پر عاصل ہوں۔ ورنہ جو عور تیں ایسے حالت میں مبتلا ہو جائیں ان کے لیے بجز اِس کے اور کوئی صورت ہی نہیں رہتی کہ یا تو وہ تمام عمر مصیت کی زندگی بسر کریں یاخود کشی کر لیں۔ یا اپ داعیاتِ نفس سے مجبور ہو کر فواحش میں مبتلا ہو جائیں۔ یا مجبوراً مرتد ہو کر نکاح سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

مذکورہ پانچ عیوب کی بنیاد پر عدالت کو تفریق کا اختیار دیا گیا ہے۔ انہی آراء کی روشیٰ میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایسے شوم مجر مانہ ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں عام معاشر تی لین دین میں إن عادات کا ظام ہونا اتناعام نہیں ہوتا۔ إن حالات میں شوم کی رضا مندی کا حصول عورت کے لیے ایک عگین مرحلہ ہے۔ مگر ان کا جار حانہ رویہ عورت کے ساتھ بدستور رہتا ہے تو إن مخصوص حالات میں عورت خلع کے لیے عدالت سے رجوع کرتی ہے تو اس ضابط کے تحت خلع دینے یا نہ دینے کو مرد کی رضا مندی کے ساتھ مشروط نہیں رکھا جاسکتا۔ قانونِ اسلامی میں عورت اور مردکے حقوق کے ما بین تو ازن واتن مندی کے ساتھ مشروط نہیں رکھا جاسکتا۔ قانونِ اسلامی میں عورت اور مردکے حقوق کے ما بین تو ازن واتن مندی کے ساتھ مشروط نہیں کوئی حرج واقع میں ہوگا۔

فقہی تصریحات کی روشی میں اصول شرع کے تحت یہ ضابطہ بنایا جا سکتا ہے کہ اگر خلع کی طالب اپنے شوہر کا نشوز خابت کر دے یا خلع کے لیے ایسے وجوہ ظاہر کرے جو قاضی کے نزدیک معقول ہوں تو مرد کی رضا مندی کے ساتھ اس مسلہ کو مشروط نہیں رکھاجا سکتا، اور مردا پی خود غرضی کی بناء پر خلع نہ دیناچا ہے تو عورت کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہتا۔ شارع کا منشاء ہر گزیہ نہیں ہو سکتا کہ معالمہ کا حتی ایک فریق کو بالکل ہے بس کرکے دو سرے فریق کے ہاتھ میں دے دے اگر ایباہو تا توہ بلند کا حق ایک فریق کو بالکل ہے بس کرکے دو سرے فریق کے ہاتھ میں دے دے اگر ایباہو تا توہ بلند اخلاقی و تمدنی مقاصد فوت ہو جائے جو اس نے منا کت کے ساتھ وابسۃ کئے ہیں۔ البتہ قضائے شرعی کی شرائط میں سب سے پہلی شرط عدالت لاز ما اسلامی ہو نا ہے۔ جن مسائل کا تصیفہ عدالت کے فیصلہ پر چھوڑا گیا ہے اگر چہ اِن کے لیے شریعت میں مفصل قوانین موجود ہیں۔ لیکن شخصی محاملات میں ہر ہر مقدمہ کے مخصوص حالات کو پیش نظر رکھ کر ان قوانین کی صبح تعیر و تنفیذ اور اصول قانون سے معتمد موقع جزئیات کا استباط اور روج قانون کے مطابق قصل خصومات کے جملہ شر الطاکا لحاظ کے بغیر ممکن نہیں، نج میں قوتِ اجتہاد ہو، اور اِس کے ساتھ اِس کے دل میں اعتقاداً اِس قانون کا احرام بھی محاشرے میں دینی افہام و تفہیم اتی وُسعت کے ساتھ جاری رہے کہ فکر اور رویہ میں تبدیلی آ ئے۔ معاشرے میں دینی افہام و تفہیم اتی وُسعت کے ساتھ جاری رہے کہ فکر اور رویہ میں تبدیلی آ گے۔ فکر اور رویہ میں تبدیلی آ کے۔ فکر اور رویہ میں تبدیلی آ درے گی۔

## حواله جات:

۱- سورة النساء: ۲۰

۲- سورة النساء: ۲۰

س سورة النساء: ١٩

سورة البقره: ۲۲۹

۵\_ زادالمعاد ،الجوزيه ،ابن قيم ، موسسة الرسالة ، بيروت ، : ۲۳۸/۲

۲\_ بیان القرآن، مولا نااشر ف علی تھانوی: ار ۷۵

۷۔ احکام القرآن: ۱، ۲۸م

٨ المبسوط: ٢ ي ١٤١٢

9\_ تفهيم القرآن: ١٧١١

۱۰ کتاب الام: ۵ م ۲۰۰

ال المهذب: ٢ م ا

۱۲ بدایة المجتهد: ۲۸ ۲

۳۱۔ زاد المعاد: ۲۳

۱۳۵ برائع الضائع: ۳،۵ ۱۳

All Pakistan legal decisions, vo / xix, supreme court, PLD 1967

۲ا۔ ایضًا

الجامع الاحكام القرآن، قرطبتى

۱۸ نیل الاوطار: ۳، ۲۲۰

9<sub>-</sub> سورة النساء: ۳۵

۲۰۔ فقهی مقالات: ۲٫ ۱۲۹

۲۱۔ کتاب الله : ۵، ۱۹۵

۲۲ سنن نسائی، کتاب الطلاق: ۲ یه ۹۷

٢٣۔ الضاً

۲۴ المصنف عبدالرزاق: ۲ م ۵۰۴

۲۵ المصنف عبدالرزاق: ۲ ، ۵۰۵ ، سنن البيه قي: ٧ ، ١٥ سا

۲۷\_ حقوق الزوجين: ۷۵

۲۷۔ المغنی: ۲۸ ۵۲

۲۸ احکام القرآن: ۱، ۳۹۵

۲۳\_ المحلیٰ: •۱٫ ۲۳۲

۳۵ سورة النساء: ۳۵

اس<sub>گ</sub> شرح این حجر عسقلانی الصحیح البخاری: ۹ یه ۳۹۷

۳۲ فتح القدير: ٣٠٢